70

## دعوتِ طعام اور اسلامی آداب

(فرموده ۱۰-اگست ۱۹۳۳ء)

تشمّه ' تعوّد اور سورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا:-

میں نے کی دفعہ اپ خطبات میں جماعت کے احباب کو اس امری طرف توجہ دلائی ہے کہ مومن کا ہر کام عقل کے ماتحت ہونا چاہیئے۔ مومن اور بیو تونی جمع نہیں ہو گئی اس لئے کہ بیو تونی کی بات پر لوگ ہنسا کرتے ہیں اور مومن اپنی کامیاب راہوں میں ہنسی کے قابل نہیں ہو تا۔ دشمن ہنے تو ہنے عائز طور پر اس کی کسی بات پر ہنسی نہیں کی جاعتی کیونکہ خداتعالی نے مومن کو عزت کیلئے نہیں بنایا۔ اور جے خدا نے عزت کیلئے خداتعالی نے مومن کو عزت کیلئے بنایا ہو اس کی بات بہ شمام سے نہ گر جائے جس پر بنایا ہو اس کی باتیں ہنسی کے قابل نہیں ہونی چاہئیں تاکہ وہ اس مقام سے نہ گر جائے جس پر خداتعالی نے اسے کھڑا کیا ہے۔ گر باوجود بار بار توجہ دلائے جانے کے ہمارے احباب ایسی غلطیاں کرجاتے ہیں جو بعض دفعہ غلط اخلاص کی وجہ سے ' بعض دفعہ غلط محبت کی وجہ سے ' بعض دفعہ بوقونی کی وجہ سے مصحکہ انگیز بعض دفعہ بیو تونی کی وجہ سے مصحکہ انگیز ہوجاتی ہیں۔

بچھلے دنوں ایک واقعہ ہمیں یماں ایسا پیش آیا ہے کہ گو میں اپی طبیعت کے لحاظ سے اس کے بیان کرنے میں شرم محسوس کرتا ہوں یااس لئے کہ اپنے دوستوں کے نقص کاذکرکرنا پڑتا ہے۔ مجھے اس کے بیان کرنے پر شرم محسوس ہوتی ہے مگر چونکہ میرے سپردجماعت کی تربیت کا کام بھی ہے' اس لئے میرافرض ہے کہ گومجھے اس کے بیان کرنے پر شرمندگی

محسوس ہوتی ہے لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ رسول کریم الطافظی کی شادی جب حضرت حفصہ " ہے ہوئی' مجھے صحیح نام یاد نہیں غالب طور برمیرے ذہن میں اس وقت ہی ہے کہ حضرت حفصه " بی تھیں اس وقت بعض لوگوں کو ولیمہ پر بلایا گیا۔ جب کھانا وغیرہ کھا کیے تو لوگ ای جگہ بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگ گئے۔ رسول کریم الفائی چاہتے تھے کہ لوگوں نے جب کھانا کھالیا ہے تو چلے جائیں اور اگر باتیں ہی کرنی ہوں تو باہر جاکر کریں' مگر آپ حیا کی وجہ سے ان سے کمہ نہ سکتے تھے کہ اُٹھ جاؤ۔ آپ خاموش رہے اس پر خداتعالیٰ نے پیہ تھم نازل کیا کہ جب کسی کے ہاں کھانا کھانے جاؤ تو کھا کر وہاں بیٹھے نہ رہو بلکہ جب کھانا کھاچکو تو چلے آؤ لے - تب آپ نے اس تھم کو بیان کیا گو اس کے بیان کرتے وقت بھی آپ شرم محسوس کرتے تھے۔ اب ہمارے لئے سب احکام قرآن مجید میں موجود ہیں اور گو ہمیں بھی بعض دفعہ شرم محسوس ہو مگر قرآنی احکام کے مطابق جماعت کی تربیت کے لحاظ سے بعض امور بیان کرنے ہی بڑتے ہیں۔ وہ واقعہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے میرے لڑ کے ہے کے ولیمہ کی دعوت ہے۔ ہماری جماعت خداتعالی کے فضل سے قادیان میں آٹھ ہزار کے قریب ہے۔ لیعنی ان گاؤں کے احمدیوں کو ملا کر جو ایک رنگ میں قادیان کا ہی حصہ ہیں اتنی آمادی ہے۔ سات ہزار دوسَو سے کچھ اوپر تو قادیان کی احمدی آبادی ہے اور باقی آٹھ سَو ملحقہ ﴾ دیهات کے احدیوں کی۔ آج سے چند سال پہلے یہاں پانچ اور چھ سو کی آبادی ہندو اور سکھوں کی تھی' دو سَو چوہڑوں کی تھی' ہزار کے قریب غیراحدیوں کی تھی۔ ان سب کو اگر ملالیا جائے تو سترہ اٹھارہ سَو آبادی بنتی ہے۔ بہتر سَو میں سے اٹھارہ سَو نکال دیتے جائیں۔ تو چون سَو آبادی ﴾ اُس وقت احمدیوں کی تھی۔ اس کے بعد جو دو مرے لوگ تھے' ان میں سے کچھ احمدی ہوگئے۔ ﴾ چوہڑوں کی آبادی تم ہو گئی اور اس کا ایک اچھا خاصہ حصہ مسلمان ہو گیا۔ اگر اس زیادتی کو ملالیا جائے تو احمدیوں کی تعداد چون سوسے اٹھادن سوبن جاتی ہے اس عرصہ میں دو ہزار کے قریب آبادی احمد بوں کی اور بردھ گئی کیونکہ اگر ہر سال سوا سو مکان کی اوسط رکھی جائے۔ تو قریباً یا پنج سَو نیا مکان قادیان میں اور بنا ہے۔ فی مکان اگر جار کس کی آبادی فرض کرلی جائے' گو بعض ﴾ گھروں میں اس سے زیادہ آبادی ہوئی ہے تو دو ہزار کے قریب احمدی آبادی زیادہ ہوئی- اگر کما جائے کہ بعض نئے مکان ایسے لوگوں نے بنائے ہیں جو پہلے سے یمال کرایہ کے مکانوں میں رہتے تھے اور ایسے لوگوں کی تعداد چار' پانچ سَو فرض کرلی جائے تو بھی اس تعداد کو منها کرکے

پندرہ سولہ سو آدمی رہ جاتے ہیں۔ اٹھاون سو اور پندرہ سو تمتر سو ہوجاتے ہیں۔ گویا اب قادیان کی احمدی آبادی سات ہزار تین سو افراد پر مشتمل ہے اور خداتعالی کے فضل سے روز بروز برفضے والی آبادی ہے۔ ان تمام لوگوں کی وعوت کا انتظام نہ تو خاص اہتمام سے کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی مالی لحاظ سے 'سوائے خاص مالداروں کے' لوگوں کو اتنی وسعت ہوتی ہے کہ اس قدر بار برداشت کرسکیں۔ اس وجہ سے یمال وعوت کے دائرہ کو محدود کرنا بڑتا ہے۔

چنانچہ میں نے اپنے لڑکے ناصراحمہ کے ولیمہ کے موقع پر منتظمین کو ہدایت دی تھی کہ وہ محلّہ وار دعوت کیلئے نمائندوں کا انتخاب کرلیں' کچھ قریب والے دیمات کے احمدی بلالئے' کھے بتای و مساکین اور دارالثیوخ کے لڑکے تھے' ای طرح حضرت میے موعود علیہ العلو ة والسلام کے صحابہ اور صدرانجمن کے کارکنوں کو شامل کرکے ایک ہزار کے قریب افراد کا اندازه کیا گیا اور کھانا جو تبار کیا گیا' وہ چودہ سَو کا تھا کیونکہ کچھ کھلانے والے بھی ہوتے ہیں' انہوں نے بھی کھانا کھانا ہو تاہے' کچھ گھروں میں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب کھانے کا وقت آیا اور کھانا دینے میں بہت دہر ہوگئی تو میں شور س کر ماہر آیا اس وقت مجھے بتایا گیا کہ سولہ سو کے قریب آدمی جمع ہو کیے ہیں اور ابھی سرکیس آنے والے لوگوں سے بھری بڑی ہیں اور لوگ بڑی کثرت سے آرہے ہیں- ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کھانا ان سب کو کس طرح کھلایا جاسکتا ہے۔ میں نے وفتر والول پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ تمہارا قصور ہے۔ تہیں مکٹ جاری کرنے چاہیں تھے۔ اب مجھ سے مشورہ لینے کا کیا فائدہ۔ وس بندرہ منٹ کے بعد جب دوبارہ اندازہ لگایا گیا تو معلوم ہوا دوہزار آدمی اکٹھا ہوچکا ہے۔ آخر یہ تجویز کی گئی کہ صدرانجمن کے تمام کارکن' حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض صحابہ اور بہت سے طالبعلم اٹھا لئے جائیں۔ ان لوگوں کو اٹھا کر کما گیا کہ آپ پھر کھانا کھالیں پہلے اور لوگوں کو کھانا کھلا لیا جائے۔ اندازاً چھ سُو کے قریب لوگ تھے جنہیں اٹھایا گیا لیکن پھر بھی اندازہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے کھانا کھایا وہ سترہ اٹھارہ سو تھے۔ جو چھ سکو اٹھائے گئے' انہیں رات کے بارہ یکے کے بعد کچھ چاول تیار کرکے تھوڑے تھوڑے کھلادیئے گئے اور علاوہ ازیں دوسرے دن ان کی دعوت بھی کردی گئی۔ مجھے زیادہ افسوس طالب علموں کا رہا کہ دو سرے دن انہوں نے ر خصت پر چلے جانا تھا رات کو وہ یوں بھوکے رہے اور صبح سویرے بغیر دعوت میں شامل ئے چھیٹوں پر اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔

یہ ایک الیی غلطی ہے جس کی اصلاح ہونی نمایت ضروری ہے۔ ساڑھے سات ہزار کے قریب جہاں آبادی ہو وہاں اول تو اخراجات کے لحاظ سے ہی محدود ذرائع کے آدمی کیلیے سب کی دعوت کا انتظام کرنا نا قابل برداشت ہے اور اگر دو اڑھائی ہزار روپیہ خرچ کرکے سب کو وعوت وی بھی جائے تو بھی سب کو ایک انظام کے ماتحت کھانا کھلانا سخت مشکل ہوتا ہے۔ جلبہ سالانہ کے دنوں کے متعلق ہی د مکھ لو دال روٹی یا شوربہ روٹی کھلائی جاتی ہے لیکن انتظام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ مینوں پہلے انظام شروع کردیا جاتا ہے ' جلسہ کے دنوں میں قادیان کے تمام احمدی دن رات کام کرتے ہیں' مهمانوں سے بھی کام لیا جاتا ہے تب کہیں جاکر کام ہوتا ہے۔ پس نہ تو اتنی بری وعوت کا انظام آسانی سے ہوسکتا ہے اور نہ مالی لحاظ سے اس قدر خرج برداشت کیا جاسکتا ہے۔ پس ہر دوست کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس قتم کی باتوں کو عملی جامہ یمنانا انسانی طاقت کیلئے ناممکن ہے اور جو ناممکن ہو اسے کس طرح کیا جاسکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بعض لوگ طبعی طور پر محبت کے جذبات کے ماتحت یہ برداشت نہیں کرسکتے کہ وہ ہاری دعوت کھلنے سے محروم رہیں، میں ان کی محبت کی قدر کرتا ہوں لیکن ہر محبت عقل کے ماتحت ہونی چاہئے۔ جب عقل کا قبضہ اٹھ جاتا ہے تو محبت بیو قونی کا رنگ اختیار کرلیتی ہے۔ حضرت مسے موعود علیہ السلام سایا کرتے تھے کہ کوئی مخض تھا جس کی کسی ریچھ سے دوستی ہو گئی۔ ایک دفعہ اس کی ماں بیار ہوئی۔ وہ ریچھ کو ایک کپڑا دے کر اپنی والدہ کے پاس بٹھاگیا تاكه وه كھيال اُراتا رہے- مكھى جب بيٹے تو ريجھ اُڑادے مر تھوڑى دير بعد پھر آبيٹے- آخر اس محبت کے جوش میں کہ بار بار کیوں مکھی بیٹھی ہے وہ ایک بڑی سی پھر کی سِل اٹھالایا اور جب پھر مکھی بیٹھی تو اس نے زور سے وہ سِل دے ماری۔ مکھی تو مرگئی مگروہ عورت بھی ساتھ ہی رخصت ہوگئی۔ اب ریچھ نے ظاہر تو محبت ہی کی تھی گر کوئی عقلمند اسے محبت تشکیم نہیں

رسول کریم الفائی کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ سے زیادہ کوئی مرمان نہیں ہوسکتا آپ کی ایک مخص نے دعوت کی اور چار اور صحابہ کو بھی مدعو کیا۔ جب رسول کریم الفائی اس مخص کے مکان کی طرف چلے تو ایک اور مخص بھی ساتھ شامل ہوگیا۔ جب آپ دروازہ پر بہنچ تو اس مخص سے جس نے دعوت کی تھی' فرمایا کہ تم نے میری اور میرے چار دوستوں کی دعوت کی تھی شامل ہوگیا ہے اگر اجازت ہو تو آجائے نہیں تو واپس کی دعوت کی تھی ہمارے ساتھ یہ بھی شامل ہوگیا ہے اگر اجازت ہو تو آجائے نہیں تو واپس

﴾ چلا جائے- چو نکہ جمال پانچ کیلئے کھانا پکایا گیا ہو وہاں چھٹا شخص اگر آجائے تو کوئی خاص تکلیف محسوس نہیں ہوتی اس لئے اس نے کما کار مثول اللہ! میری طرف سے اجازت ہے ، یہ مخص بھی آجائے ہے۔ تو شریعت کا تھم نیمی ہے کہ جے دعوت میں بلایا جائے وہی شریک ہو۔ مگر میرے لڑکے کے ولیمہ کی دعوت میں ایک طبقہ الیا شریک ہوا جو بن بلائے چلا آیا۔ ان میں بعض مخلصین بھی تھے ممکن ہے اگر مجھے وہ یاد آجاتے تو میں خود ہی انہیں بلالیتا۔ مگر چونکہ ان کا نام میرے ذہن میں نہ آیا اس لئے نہ بلاسکا۔ کل مسجد میں ہی کئی لوگوں کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ اگر انہیں بلالیا جاتا تو اچھا ہوتا۔ مگر سات آٹھ ہزار کی آبادی میں ہے بعض کا نام رہ جانا قدرتی امرہ حالانکہ ناموں کی فہرست جو میں لکھ سکتا ہوں' قادیان میں کوئی ایک آدی ا تنی کمبی فہرست نہیں لکھ سکتا۔ مجھے لوگوں کے نام' ان کے بیتے اور ان کی شکلیں بہت یاد رہتی ہیں۔ مگر باوجود اس کے کہ خداتعالی نے میرا حافظہ بہت اچھا بنایا ہے ' کئی لوگ رہ گئے حتى كه كي الجھے اچھے تعلق ركھنے والے رہ گئے- مثلاً درد صاحب كا خاندان ہى رہ گيا حالانكه ورد صاحب کے خاندان سے جارے خاندان کا بہت برانا تعلق ہے۔ صوفی عبدالقدير صاحب جو مولوی عبداللہ صاحب سنوری کے لڑکے ہیں ان کا نام رہ گیا حالاتکہ مولوی عبداللہ صاحب حضرت مسيح موعود عليه العلوة والسلام كو نهايت عزيز تصے اور قديم صحابه ميں سے تھے اور ان لوگول كو جم اين خاندان كاحصه سجمت بين اس طرح ميرك بهنوكي عبدالله خانصاحب بين ان کا نام رہ گیا اور بیہ نام فہرست کے آخر میں شامل کئے گئے۔ تو انسان نہمی بھول جاتا ہے اور مجھی ایسا ہوتا ہے کہ گو نام سب کے ذہن میں موجود ہوتے ہیں مگر انتخاب کرنا برتا ہے۔ رسول کریم المناكلة ايك دفعه مال تقسيم فرماري تھ كه ايك فخص ره كيا- ايك دوسرے فخص نے جو اس کا دوست تھا' رسول کریم الھا ایک سے کما کیار سُول اللہ! یہ بھی تو مومن ہے' اسے بھی 🛭 و بیجئے۔ رسول کریم ﷺ خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ کما آپ پھر خاموش رہے۔ سہ بارہ کما تو رسول کریم الفلطی ﷺ نے فرمایا میں بھی مومن کو چھوڑدیتا اور ایک کمزور شخص کو مال دے دیتا ہوں- اس لئے کہ <sup>تا</sup> کمزور شخص کو ٹھوکر نہ لگے ہے ۔

تو بعض دفعہ مومنوں کو چھوڑ دیا جاتا اور منافقوں کو لے لیا جاتا ہے تا انہیں ٹھوکر نہ لگے کیونکہ اگر مومن کو نہ بلایا گیا تو وہ کمہ دے گا اس میں کیا حرج ہے گر منافق ڈھنڈورا پٹیٹا کھے کیونکہ اگر مومن کو نہ بلایا گیا۔ پس مومنوں کو یہ نہیں سجھنا جاہئے کہ پھرے گا کہ ہم احمدی ہیں' ہمیں کیوں نہیں بلایا گیا۔ پس مومنوں کو یہ نہیں سجھنا جاہئے کہ

ہمیں دعوت میں شاید اس لئے نہیں بلایا گیا کہ ہم مومن نہیں بلکہ انہیں سمجھ لینا چاہیے ک بیا او قات منافقوں کو شامل کرلیا جاتا اور مومنوں کو رہنے دیا جاتا ہے تا منافق بالکل ہی تھسل نہ جائے۔ اور پھر جب مجبوری ہو تو پھر مومنوں میں سے بھی انتخاب ہی کرنا بڑتا ہے۔ گو میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو بھی اگر شکوہ پیدا ہو تو وہ قابلِ قدر ہے لیکن محبت والا شکوہ دور کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر میں نے ویکھا کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے انی غفلت سے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا بیہ چھوٹا سا ہے' اگر یہ ولیمہ کی دعوت میں شریک ہوگیا تو ڈیڑھ ہزار کے قريب آدميوں ميں كيا حرج ہو گا اور اس طرح ہر فخص جمال خود آيا' وہاں اپنے بچوں كو ساتھ لاكر تعداد ميں اس نے غير معمولي اضافه كرديا- مجھے معلوم موا ہے كه وعوت ميں پانچ چھ سُو بي شریک تھے حالانکہ عام طور پر بچوں کوہم نے مدعو نہیں کیا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض رشتہ داروں کے نیچ مرعو تھ مگر ایسے مواقع پر رشتہ داروں سے قدر تا ممتاز سلوک کرنا برایا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ نادانی کی وجہ سے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ دنیوی رشتہ سے دیی رشتہ بسرطال مقدم ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ دینی رشتہ کو ایک تقدم حاصل ہو تا ہے مگر جمال دینی اور دنیاوی دونوں رشتے مل جائیں' وہاں بسرحال ان رشتہ داروں کو مقدم کرنا پڑتا ہے کیونکه ان میں دو وجوہ جمع ہو گئے دینی رشتہ داری بھی اور دنیاوی رشتہ داری بھی۔ پس گو بعض رشتہ داروں کے بچوں کو بلایا گیا بعض جگہ کسی استاد کے بچوں کو شامل کرلیا گیا کیونکہ استاد باپ کی طرح ہوتا ہے۔ یا بچوں کا استاد ہوا تو اس کے بچوں کا خیال رکھ لیا اور اس طرح انہیں دوسروں پر ترجیح دے دی۔ گریہ ذاتی تعلقات کاحصہ بہت قلیل تھا۔ اور اس میں چند یجے شامل تھے۔ لیکن باقی تمام بے ایسے تھے جنہیں بلایا نہیں گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اریوں پر غور کرنے سے مجھی معلوم نہیں ہوا کہ رسول کریم اللہ اللہ کا کا میں ولیوں میں بیجے بلائے جاتے ہوں۔ یہ تو ایک دعا کی تحریک ہوتی ہے۔ اور اس میں بڑی عمر کے لوگوں کا شریک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ گر مجھے ہایا گیا کہ پانچ چھ سُو کے قریب بیچے وعوت میں شامل تھے۔ میں سجھتا ہوں ہر مخص نے یہ خیال کرلیا ہوگا کہ اگر ایک میرا بچہ چلا گیا تو کیا حرج موجائے گا- دوسرے نے بھی میں خیال کرلیا ہوگا کہ اگر ایک میرا بچہ چلا گیا تو کیا حرج موجائے گا اور اتنے برے ہجوم میں کیا پہتہ گئے گا اور بعض شاید اس خیال سے لے گئے ہوں کہ بیہ ۔ وینی کام ہے' بچوں میں جوش پیدا ہوگا۔ یہ نیت اچھی ہے لیکن اس کے یورا کرنے

کے اس سے بہتر مواقع موجود ہیں۔

مثلاً جمعه كاموقع ہے۔ ميں ويكها بول كه اس وقت جمعه ميں بهت كم يج بين وہ دوست كول اين بجول كو جمعه ميں نہيں لائے - كيا دعوت جمعه سے زيادہ ديني كام تھا كه وہاں تو بچوں کو لے گئے گر یہال نہیں لائے۔ جعہ سے زیادہ کوئی مقدم چیز نہیں۔ میں نے حضرت ظیفہ اول سے بشد ت و بھرار سا ہے کہ عیدین بھی جمعہ کے مقابلہ میں کوئی چیز نہیں ' مارا مقدس دن جمعہ ہے۔ اور گو مجھے اس کے متعلق ذاتی تحقیق کا موقع نہیں ملا مگر میں سمجھتا ہوں حقیقت کی ہے کیونکہ جعہ کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے مگر عیدین کا نہیں آیا۔ پس جعہ جیسے نہ ہی فریضہ میں تو وہ بیجے نظر نہیں آتے مگر دعوت میں نظر آگئے حالانکہ اگر ان کے مدنظر اینے بچوں کو دین سکھانا تھا تو وہ یہاں لاتے۔ یہ تو ولیم ہی بات ہے جیسے بچپین میں ایک دوست کو میں نے دیکھا وہ بڑی حرص سے ربو ٹریاں کھارہے تھے۔ طالب علمی کا زمانہ تھا وہ چھپ چھپ کر اور بڑی حرص سے اس لئے ربو ٹیاں کھارہے تھے کہ کوئی دوسرا ساتھی نہ آجائے۔ میں نے انہیں دیکھا تو یوچھا اتی حرص سے آپ ریو زیاں کیوں کھارہے ہیں- بجائے اس کے کہ کوئی اور جواب دیتے کئے گئے حضرت صاحب کی سنت ہے ایس نے سنا ہے انہیں ریو ٹیاں بت پند ہی میں نے کما حفرت صاحب تو کونین ایسرن سیرب اور دوسری تلخ اورب بھی استعال کیا کرتے ہی اگر سنت یر ہی عمل کرنا ہے تو وہ بھی پیپؤ۔ گو رپوڑبوں کے متعلق تو حضرت مسيح موعود عليه السلام كي سنت ياد ربي اور تلخ چيزول كے متعلق خيال بھي نه كيا- اسى طرح بچوں کو دعوت میں تو لے گئے مگر یمال نہ لائے۔ حالانکہ اصل دینی کام بہ ہے اس نقص کی بڑی وجہ رہے ہے کہ لوگ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے۔ وہ اینے بچوں کو الیی جگہ تو لے جائیں گے جمال میلہ ہو' تماشہ ہو' وعوت ہو گر جعہ کے دن نہیں لائیں گے اس لئے کہ بچوں کو گرمی میں آنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ غرض یہ بھی ایک نادانی تھی جس کا بعض دوستوں سے اظمار ہوا۔ مگر ان سب سے زیادہ قری چیز بیہ تھی کہ انہوں نے میزبان کی ہتک کی۔ آخر جب اتنی کثرت ہے لوگ آجائیں گے اور انہیں کھانے کو نہیں ملے گا تو کیا اس میں ، میزبان کی عزت ہے۔ لوگ ہی کہتے جو میں گے کہ ہمیں بلایا مگر کھلایا نہیں اور اگر میں یہ کموں ﴾ كه لوگ بن بلائ آگئے تو يہ بھى كتنى بُرى بات ہے- بوجہ امام ہونے كے اس كى شرم بھى تو مجھے ہی آئے گی۔ پس میں اگر نہ بولوں تب بھی مصیبت کیونکہ لوگوں کی تربیت نہیں ہو سکتی۔

اور اگر کموں کہ لوگ بِن بلائے آگئے تو بھی مصیبت کیونکہ لوگوں کو حرف کیری کا موقع ملے گا۔

پس میری تو وہی حالت ہے جو کہتے ہیں کسی لڑکی کی سوتیلی ماں نے کُتا یکا کر اس کے باب کے سامنے رکھ دیا۔ لڑکی گھبرائی ہوئی پھرتی اور کہتی بولوں تو ماں ماری جائے نہ بولوں تو باپ مُنّا کھائے۔ اس طرح میں اگر نہ بولوں تو لوگ کہیں گے عجیب تنجوس ہے' لوگوں کو بلایا مگر کھلایا نہیں اور اگر کھلا نہ سکتے تھے تو اتنے لوگوں کو بلایا کیوں تھا اور اگر بولوں تو جماعت پر حرف آتا ہے۔ پس اس دعوت نے مجھے نهایت ہی مشکل میں ڈال دیا۔ اگر کھانا کوئی الی چیز ہوتی جو دس بندرہ منٹ میں تیار ہو سکتی تو پھر تو خواہ کوئی بھی صورت ہوتی میں کھانا تیار کرواریتا گر اس کیلئے تو کافی وقت کی ضرورت تھی جو اس وقت ناممکن تھا۔ پس میں دوستوں کو نفیحت کرنا ہوں کہ انہیں یہ امر سمجھنا چاہئے کہ جو امر ناممکن ہو' اسے کس طرح کیا جاسکتا ہے- اول تو ساری جماعت کو انتظامی لحاظ سے بلایا نہیں جاسکتا دوسرے مالی لحاظ سے بھی دقت ہوتی ہے۔ پھر دفتر والوں کو بھی چاہئے تھا کہ وہ ٹکٹ جاری کرتے۔ یہ بھی غلطی ہوئی ہے کہ محلوں میں جب امتخاب کیا گیا توخود بخود جس کا جی جاہا نام لے لیا گیا اور جس کا جی جاہا جھوڑ دیا گیا۔ میرا خیال ہے آئندہ کیلئے ہاری دعوتوں میں جن کے متعلق لوگوں کو شکوہ پدا ہوجایا کرتا ہے یہ انتظام ہونا چاہیئے کہ محلّہوار لوگوں کی فہرستیں تیار رہیں۔ جب دعوت کے موقع پر انتخاب کا وقت آئے تو جن لوگوں کو ایک دفعہ شامل کرلیا جائے دوسمے موقع پر انہیں شامل نہ کیا جائے بلکہ اوروں کو شامل ہونے کا موقع دیا جائے تاکہ اس طرح مختلف وعوتوں میں آہستہ آہستہ تمام لوگ شامل ہوجائیں۔ قرعہ کی تجویز مجھے اس کئے پیند نہیں کہ اس میں بیہ دقت ہو سکتی ہے کہ بعض وفعہ ایک ہخص کا ہی نام بار بار نکلتا رہے اس کئے آئندہ یہ طریق اختیار کرنا چاہیے کہ باری باری لوگوں کو دعوت میں شامل کیا جائے سوائے ایسے کارکنوں کے جن کا قریب رہنا ہر دعوت میں شرعی یا ترنی طور پر ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال اس نظام میں اصلاح کی ضرورت ہے اور عدم اصلاح کی وجہ سے ناگوار امور ظاہر ہوتے ہیں کل ہی ایک دوست کی بیوی والدہ صاحبہ کے پاس آکر روپڑی کہ کیا ہم احمدی نہیں تھے ہمیں کھانے میں کیوں شامل نہیں کیا گیا۔ ایک عورت کے لحاظ سے تو اس کے اخلاص پر مجھے خوشی موئی گریہ تعلیم یافتہ مرد ہیں' ان کے مونہوں سے بھی اگر ایسی ہی بات سنی جائے تو تعجب کی بات ہے

اور زیادہ تعجب کی بیہ بات ہے کہ انہوں نے نہ سمجھا کہ جو کام ناممکن ہے وہ ممکن کس طرح ہو سکتا ہے۔

یں آئندہ کیلئے میں نفیحت کرتا ہوں کہ ایک تو جب تک بچوں کو بلایا نہ جائے' انہیں ہمراہ نہ لایا جائے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سمجھ لیا جاتا ہے میں اکیلا ہی نیچے کو لے جارہا ہوں اور لوگ اینے بیجے ساتھ نہیں لائیں گے۔ پھر کہیں بھی احادیث سے یہ ثابت نہیں کہ دعوتوں کے موقع یر بیج بھی بلائے جاتے تھے اور اگر اخلاص کی وجہ سے ہی اینے بیچ ہمراہ لائے تھے تو پھر وی کرلینا تھا جو رسول کریم القلقائیہ نے ایک وفعہ کیا۔ آپ نے وعوت کی تو ویکھا کہ لوگوں میں بہت جوش ہے اور وہ سب شامل ہونے کیلئے کب تاب ہیں۔ آپ نے فرمایا جو آئے گھر ے کھانا لیتا آئے۔ اگر یہاں میں ہوجاتا تو کوئی دقت نہ ہوتی ہر مخص جو بن بلائے آتا اپنے گھر ے کھانا لے آتا اور سب مل کر کھالیتے۔ اور مومنوں میں بید کوئی شرم کی بات نہیں۔ پس اس طرح تو ہم بھی کرسکتے تھے اور اگر میہ نہیں تو پھر تو یمی ہوسکتا ہے کہ چند آدمیوں کی دعوت کردی جائے اور انہیں کھانا کھلادیا جائے۔ رسول کریم الفلانا کی کے زمانہ میں کبھی یہ شکایت نہیں سی گی کہ بچاس آدمیوں کو کیوں بلالیا گیا- مدینہ کے تمام افراد کو کیوں شامل نہیں کیا گیا-یملے میرا ارادہ تھا کہ عورتوں کی بھی اس رنگ میں دعوت کی جاتی مگر پھر میں نے کہا کہ اگر عورتیں بھی ای طرح آئیں تو پہلی غلطی وُہرائی جائے گی۔ اس لئے اپنی رشتہ دار عورتیں اور چند دیگر عورتوں کو بلا لیا گیا۔ اس موقع پر عورتوں کے متعلق میں ایک اور بات بھی کہنا جاہتا ہول کیونکہ مردول پر ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ میرے بچوں کے نکاح کے موقع پر بعض حرکات عورتوں سے الیی ہوئیں جو نمایت ہی افسوسناک تھیں۔ ممکن ہے اس کی مرتکب غیراحمدی عورتیں ہوں کیونکہ وہ خطبات میں آجاتی ہیں گر اس خیال سے کہ شاید احدی عور تیں ہول میں بیان کردیتا ہوں۔ نکاح کے موقع پر جو میں نے خطبہ بردھا وہ اس قتم کا تھا کہ اس میں میں نے خصوصیت سے اپنے گھر کے لڑکوں اور مستورات وغیرہ کو مخاطب کیا تھا اور میری خواہش تھی کہ وہ اس خطبہ کو سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ مسجد میں آنے سے پہلے میں گھر میں یہ ہدایت کرکے آیا تھا کہ آج میں خطبہ میں تم سب کو نفیحت کرنی چاہتا ہوں' اس کئے تو جہ سے میرا خطبہ سنا۔ جس گھر میں شادی ہو قدرتی طور پر بعض کاموں میں روفیت کی وجہ سے دریہ ہوجایا کرتی ہے۔ میرے گھر سے مستورات اُس وقت پہنچیں جب

جگہ بھر چکی تھی اور میرا خطبہ شروع تھا۔ انجمن والوں نے بھی اس ون بیہ کمال کیا کہ معجد کے قریب کے دفاتر کے دروازے بند کردیئے۔ اس خوف سے کہ بچوم کی وجہ سے ان کا مکان ٹوٹ جائے گا۔ جب میں خطبہ کے بعد گھر پنچا تو میں نے دریافت کیا کہ تم نے میرا خطبہ سنا تو انہوں نے بتایا کہ بمیں تو جگہ ہی نہیں ملی اور مجبوراً واپس آنا پڑا۔ میری ایک بیوی نے بتایا کہ وہ بہمیں تو جگہ ہی ساتھ معجد میں گئیں ان میں سے ایک حالمہ بھی شی۔ عورتوں کو جب راستہ وینے کیلئے کما گیا تو ایک عورت کے جو حالمہ تھی کہنی ماری اور جب اسے کما گیا تو ایک عورت نے اس معمان عورت کے جو حالمہ تھی کہنی ماری عصہ سے کہنے گئی "اسیں جانمدی آل وڈی جبیناں آئیاں بین" ایک اور عورت نے میری غصہ سے کہنے گئی "اسیں جانمدی آل وڈی جبیناں آئیاں بین" ایک اور عورت نے میری ایک لڑی کو اس ذور سے گئی مارا کہ اس کے نشان پڑگیا۔ اور آٹھ دس روز تک اس کا نشان قائم رہا۔ یہ اس فتم کی بداخلاق ہے کہ جرت آتی ہے حالا نکہ قرآن مجید میں صراحتاً اہل بیت کا ذہرا حق ہے۔ اگر وہ نیکی کریں گے تو انہیں ذکر آتا ہے اور وہاں بتایا گیا ہے کہ اہل بیت کا ذہرا حق ہے۔ اگر وہ نیکی کریں گے تو انہیں دوسروں سے زیادہ طے دوسروں سے زیادہ طے دوسروں سے زیادہ طے گا اور اگر وہ بدی کریں گے تو سزا بھی دوسروں سے زیادہ طے گا اور اگر وہ بدی کریں گے تو سزا بھی دوسروں سے زیادہ طے گا اور اگر وہ بدی کریں گے تو سزا بھی دوسروں سے زیادہ طے گا ور اگر وہ بدی کریں جو جماعت کی گرانی کا کام ہو تو اس سے تعلق رکھنے والے کا اعزاز بھی ضروری ہوتا ہے۔

پس میں دوستوں کو تھیجت کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں اور عورتوں کو اسلامی آداب سے واقف کرائیں۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن اپنے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ وہ عورتوں کو بھی اسلامی تعلیم سے آگاہ کریں اور اپنے عملی نمونہ سے ان کی رہبری کریں۔ اگر قادیان کی بعض عورتیں اس قتم کا افسوسناک نمونہ پیش کرسکتی ہیں تو باہر کی عورتوں پر کیا الزام ہوسکتا ہے۔

(الفضل ۲۱-اگست ۱۹۳۳ء)

له الاحزاب: ۵۲

ت حفرت صاجزاده مرزا ناصراحمه صاحب خليفة المسيح الثالث (مرتب)

ع مسلم كتاب الاشربة باب ما يفعل الضيف اذاتبعه غير من دعى صاحب الطعام

م مسلم كتاب الزكؤة باب اعطاء من يخاف على ايمانه